خاريبان والمحادثة والأواق

> از قلم رئیسالهٔ کققین، فخرالهٔ کدثین، مفکراسلام مولانا محمد ابوبکر غاز بپوری

ينبألنة الجالحير

### يبش لفظ

زیر نظر کتابچہ کا عنوان ہے '' احادیث کے بارے میں غیر مقلدین کامعیار روو قبول '' میں نے اس کتابچہ میں یہ دکھایا ہے کہ غیر مقلدین احادیث رسول عیائی کے قبول کرنے کے بارے میں کی ضابطہ اخلاق کے پابند نہیں ہیں ، نہ محدثین کے اصول کو وہ قابل اعتزاء گردانتے ہیں ، بلکہ اس بارے میں ان کا ایک خاص معیار ہے ، وہ یہ ہے کہ جو حدیث ان کے مخصوص نظریہ اور مخصوص نظریہ وہ تی مطابق ہوگی وہ اسے ہر حال میں قبول کرلیں گے ۔خواہ اس کا ضعف کتنا بھی شخت کلام کیا ہو، غیر کتنا بھی شخت کلام کیا ہو، غیر مقلدوں کو اس کی پرواہ قطعانہ ہوگی۔ وہ بہز ار کوشش اس حدیث کو لا کت احتجاج خابت کر کے ہی چھوڑیں گے۔

اور جو احادیث ان کے مخصوص خیالات اور ان کے مخصوص ندھب کے خلاف ہوگی،اس کاوہ ہر ملاا نکار کر دیں گے ،خواہ وہ صحت کے کتنے ہی اعلیٰ معیار پر شہ ہو اور اس صحیح حدیث کو ضعیف ٹابت کرنے کیلئے اپنی پہلوانی کا داوک آزما کیں گے۔ غیر مقلدین کا بیہ طرز عمل اس بات کا غماز ہے کہ بیہ فرقہ کتاب وسنت کا متبع نہیں ہے۔ بلکہ کتاب وسنت کا ایش خواہشات اور اپنے خیالات اور جحانات کا متبع نہیں ہے۔ بلکہ کتاب وسنت کو اپنی خواہشات اور اپنے خیالات اور جحانات کا بر خلاف ہے،ان حضرات نے اپنے بڑوں کی تقلید میں پہلے ایک خاص فکر کو اپنایا، پھر جواحادیث اس فکر سے ان کو متفق نظر آئیں تواس کو بے دھڑک قبول کر لیا اگر ان احادیث کے شوت میں کوئی خامی بھی رہی،جب بھی ان کو دانتوں سے پکڑے رکھا۔اور ان خامیوں اور علتوں کی ایسی ایسی تاویل کی کہ عقل و خرد کے ہوش اڑگئے۔ اور وہ احادیث جوان کے اس خاص فکر و فد جب کے خلاف تھیں توان کور د کرنے میں ،ان غیر مقلدین حضرات کو ذرا بھی تکلف نہیں ہوا۔ خواہ وہ صحت و قبول کے کی معیار یہ ہو۔

غیر مقلدین کااحادیث رسول کے بارے میں ہی طرز عمل اس بات کا غماز ہے کہ ان کاترک تقلید کرنا، کتاب وسنت کی محبت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اتباع نفس کا جذبہ کام کر رہاہے۔

غیر مقلدین کس طرح ضعف احادیث کو قبول کر لیتے ہیں اور صحیح احادیث کورد کردیتے ہیں ان کو میں چند مثالوں سے واضح کر تا ہوں۔

### غیر مقلدین نے ان مسائل میں صحیح احادیث کور د کر دیا ہے۔

(۱) تیم کے بارے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کیلئے ایک و فعہ زمین پرہاتھ مارا جائے، اور دود فعہ والی حدیث حضرت ممارے صحح سندے مند برار میں مروی ہے اور حافظ ابن حجر درایہ میں فرماتے ہیں باسناد حسن لین اس کی سند صحح ہو سند حسن ہے، اب غیر مقلدین کو چاہئے تھا کہ اس حدیث کو خواہ اس کی سند صحح ہو خواہ بقول حافظ ابن حجر اس کی سند حسن ہو بہر حال اس ناطے کہ وہ خود کو اہلحدیث کہتے ہیں اسے قبول کرلینا چاہئے تھا، مگر دیکھتے ان کے علامہ مولانا عبدالر حمٰن مبار کیوری کیافرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

ومقصود الحافظ ان اسنادعمار في الضربتين حسن والحديث ضعيف لما ذكر، فالمعلوم ان حسن الاسناد او صحته لا يستلزم حسن الحديث او صحته .

ابکار المنن ص ۲۲۵ لیخی ابن حجر کامقصودیہ ہے کہ حفرت عمار والی حدیث کی سند صور میں میں میں میں اور مین کی ضعف میں مادی میات معلوم ہے ک

حسن ہے، اور حدیث بوجہ ند کور ضعیف ہے، اور بیہ بات معلوم ہے کہ سند کا حسن ماضیح ہونا حدیث کے حسن اور ضیح ہونے کو متلز م نہیں ہے۔

تاظرین کرام! ہم نے حافظ ابن حجر کے کلام میں غور و فکر کیا گر حافظ کے کلام میں اس کا کہیں اشارہ نہیں ہے کہ حافظ ابن حجر اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، یا ان کا مقصود وہ ہے جو مولانا مبار کپوری فرماتے ہیں۔ غیر مقلدین کی جماعت کا اتنابرا عالم بھی غلط بیانی ہے کام لے رہاہے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

(۲) ای مسئلہ میں لیعن تیم دود فعہ ہاتھ مار کر کرنا چاہئے، حفزت جابر کی ایک صدیث ہے، حالم نے کہاہے کہ یہ حدیث میں ہے ہاں صدیث کو ذکر کیا ہے آور کہاہے کہ اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔امام بیعی نے بھی اس کی سند کو صحیح کہاہے،امام ذھی نے بھی اس کی سند کو صحیح کہاہے،امام ذھی نے بھی اس کی سند کو صحیح کہاہے،امام دھی نے بھی اس کی سند کو حصیح کہتے ہیں۔

اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، غرض یہ تمام اجلہ محد ثین حضرت جابر کی اس صدیث کو صحیح کہتے ہیں۔

کیکن مولانا مبار کپوری کو ان محدثین کا فیصلہ قبول نہیں وہ کہتے ہیں کہ چو نکہ اس حدیث کو ابوز بیر کلی نے عن سے روایت کیا ہے اور ابوز بیر مدلس ہیں، اور مدلس کا عنعنه مقبول نہیں ہوتا، پس ابوز بیر کی بیر روایت بھی مقبول نہیں۔ (ابکار ص ۲۲۷) سجان اللہ جو راز ان جلیل القدر محدثین پر نہیں کھلا، مولانا عبد الرحمٰن مبار کپوری صاحب نے اس راز سے پر دہ اٹھا دیا۔ اور ابوز بیر کھی کا عنعنه

r

صیح حدیث کورد کرنے کا حیلہ بن گیا، مکرین حدیث نے غیر مقلدین کی اس طرح کی باتوں سے بہت کھ سکھا ہے۔

(۳) احناف کا فد جب سے کہ اقامت کے کلمات دوہرے کے جائیں گے۔ علامہ نیموی نے اس بارے ہیں بھی حضرت عبداللہ بن زیدانساری کی حدیث بیان کی ہے اس حدیث کو صحح سند ہے ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن حزم اس حدیث کے بارے ہیں فرماتے ہیں: هذا اسناد فی غایة الصحة ۔ یعنی سندانہائی درجہ کی صحح سندوالی حدیث کے بارے ہیں مولاناعبدالر ممن مبار کیوری صاحب فرماتے ہیں۔

قلت لاشك ان رجاله رجال الصحيح لكن في صحة اسناده نظر وان زعم ابن حزم انه في غاية الصحة لان فيه الاعمش وهو مدلس ، (ابكار ص٢٩٢)

لین میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں، گراس حدیث کا صحیح ہوناتشلیم نہیں،اس لئے کہ اس کی سند میں اعمش ہیں اور وہ مدلس ہیں۔

جی ہاں! امام اعمش مدلس ہیں اس لئے ان کی صحیح حدیث بھی صحیح نہیں ہے، تو پھراس کا حساس امام بخاری اور امام مسلم کو کیوں نہیں ہوا آخر انھوں نے امام اعمش مدلس کی روایتوں سے اپنی کتابوں کو کیوں بھر رکھا ہے۔

افسوس محد ثین نے تو اصول اس لئے بنائے تھے کہ ان ہے احادیث رسول کی حفاظت ہوگی، مگر غیر مقلدین کے اکابر نے ان اصولوں کو میج احادیث کے رد کرنے کاذر بعد بنالیااور پھر بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم ہی ہیں پاسبان کتاب وسنت۔

(٣) قرأت خلف الأمام كى بارے ميں مشہور روايت ب من كان له امام فقرأة الامام له قرأة يه حديث متعدد سندول سے مروى ب،اس كى صحت

0

میں کوئی شبہہ نہیں، دنیائے سلفیت کے جلیل القدر محدث شیخ البانی فرماتے ہیں۔
اس کو ابن الی شیبہ نے دار قطنی نے ابن ماجہ نے بہت می
سندوں سے ذکر کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو قوی کہا
ہے،امام بھیریؒ نے بھی اس کی بعض سندوں کی تھیج کی ہے۔
صفة الصلوق میں ا

غرض البانی صاحب کے نزدیک بھی میہ حدیث صحیح ہے، گر مولانا، عبدالر حمٰن نے ان تمام حقائق سے چشم پوشی کر کے نہایت درجہ تعصب کا ظہار کیا ہے، اور محض اس وجہ سے میہ حدیث قر اُت خلف الامام کے مسئلہ میں احناف کے نہ ھب کی روشن دلیل متھی اس کے بارے میں اپنا فیصلہ میہ سناتے ہیں۔

ان هذاالحديث ضعيف بجميع طرقه \_ابكارص١٩٥

لعنی بیر حدیث تمام سندوں سے ضعیف ہے۔

الله اکبراایک طرف محد ثین کافیملہ کہ یہ حدیث سیحے ہے اور دوسری طرف غیر مقلدین کے پیشواکافیملہ ہے کہ یہ حدیث بالکل ضیعت ہے، اندازہ لگائے کہ غیر مقلدین کے بیبال حدیث کے صحح اور ضعف ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے، احادیث رسول علیت کے ساتھ غیر مقلدین اس قتم کاغیر سنجیدہ نداق بھی کرتے ہیں، اور پھریہ بھی گاتے ہیں "مالمبلان نالال گلزار مامحد"

(۵) غیر مقلدین حضرات رفع بدین صرف تین جگدیا چار جگد کرتے بیں بعنی ابتدائے صلوۃ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور بعض حضرات دو رکعت سے کھڑے ہونے کے وقت میں ۔ جبکہ صحیح سندوں سے دونوں سجدوں کے در میان بھی متعدد صحابہ و تابعین سے رفع بدین کرنا فابت ہے، شخ البانی فرماتے ہیں:

وصح الرفع هنا عن انس وابن عمرو ونافع وطاو 'س والحسن البصرى وابن سيرين وايوب السختياني كما في مصنف ابن ابى شيبة باسانيد صحيحة عنهم . (صفة الصلوة الصلوة

یعنی مجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کا شبوت صحیح سندوں سے ہے۔ حضرت انس، حضرت عبد اللہ بن عمرور ضی اللہ عنہا ہے اس کے بارے میں صحیح احادیث ہیں، تابعین میں سے یہ بات حضرت نافع طاوس، حسن بھری، ابن سیرین، اور ایوب ختیانی سے صحیح سندوں ہے مروی ہے، جیسا کہ مصنف ابن شیبہ میں ہے۔

گر غیر مقلد عالم مولانا عبدالر حمٰن صاحب کویا کی بھی غیر مقلد کو اللہ کے رسول علیہ کا اللہ جب تین یا دول علیہ کی اس سنت کو قبول کرنے کی تو فیق نہ ہو سکی، حالا نکہ جب تین یا حیار جگہ دور سمی، اس سے کیا فرق پڑتا حیار جگہ دور سمی، اس سے کیا فرق پڑتا سے زیادہ تو انکار کرنے کا سے زیادہ تو انکار کرنے کا الزام بھی ان پر عائد نہیں ہوتا، مگریہ سب تو فیق خداد ندی کی بات ہے، اور یہ تو فیق مند او ندی کی بات ہے، اور یہ تو فیق مند او ندی کی بات ہے، اور یہ تو فیق مند او ندی کی بات ہے، اور یہ تو فیق منکر بن تقلید کا کم ہی مقدر بن پاتی ہے۔

(۲) قرائت خلف الامام کے بارے میں احادیث کی متعدد کتابوں میں معر سابع موجود ہے۔

واذا قرأ الامام فانصتوا

یعنی جب امام قرائت شروع کردے تو تم لوگ خاموش رہو۔
امام مسلم نے اس روایت کوذکر کیا ہے، صحیح مسلم میں اس روایت کا ہو نائی
اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، صحیح مسلم کے علاوہ یہ جملہ احادیث کی متعدد کتا ہوں
میں ہے۔ مثلاً موکلا امام مالک اور مند حمید کی اور امام بخاری کے جزء قراَة الفاتحة
میں ہے۔ مثلاً موکلا امام مالک اور مند حمید کی اور امام بخاری کے جزء قراَة الفاتحة
د غیرہ میں ۔ یہ جملہ صحیح سندوں ہے مروی ہے، فراوی میں شخ الاسلام ابن تیمیہ نے
اس حدیث کو قبول کیا ہے، اور اسکی روشنی اور اس جیسی دوسری روایتوں کی روشنی

0-

میں جہری نماز میں مقتری کو صورہ فاتحہ پڑھنے کو حرام قرار دیاہے، مسلم دالی روایت کو امام احمد نے بھی صحیح کہاہے، شخ البانی بھی اس روایت کو قبول کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ روایت امام ابو حنیفہ کے ند ہب کے موافق ہے، بس غیر مقلدوں کو اس سے پڑ ہوگئی۔ اور اس صحیح روایت کا بے دھڑک انکار کر دیا، مولانا عبدالر حمٰن مبار کیوری فرماتے ہیں:

واكثر الحفاظ اجمعوا على انه ليس بصحيح (ابكار ٢٣٥) واكثر الحين المرارة من المرارة والمام فانصتوا والى عديث المحيح نهيل ہے۔

غیر مقلدوں کی ذہنیت کا انداہ لگائے کہ جس حدیث کو امام مسلم جیسا محدث بھی صحیح کہدرہاہے وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، گویا مبار کپور کی صاحب کا مقام حدیث کی معرفت کے بارے میں ابن تیمیہ سے بھی بڑھا ہواہے۔

بات فی الاصل وی ہے کہ غیر مقلدوں نے پہلے ابناایک نظریہ بنایا ہے اور جو پس جو حدیث اس نظریہ خاص کے مطابق ہوگی، اس کو وہ قبول کریں گے، اور جو احادیث احادیث ان کے اس نظریہ کے خلاف ہوگی، ان کا وہ رد کر دیں گے، خواہ وہ احادیث بخاری اور مسلم ہی کی کیوں نہ ہو، اور دعوی یہی کریں گے کہ ہم ہی ہیں اہلحدیث، ان المجدیث میں کے اس طرز عمل نے انکار سنت وانکار حدیث کا دروازہ کھولا ہے۔

(۲) امام بخاری رحمة الله علیہ نے بخاری شریف میں جفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی صر تا اور صحیح حدیث سے مصافحہ کا طریقه دونوں ہاتھ سے بتالیا ہے، حضرت عبدالله بن مسعود کی اس حدیث میں صاف صاف ہے کہ میراہاتھ رسول اکر م علی ہے دونوں ہاتھ کے جاتھ تھا۔ امام بخاری نے باب بھی قائم کیا ہے، باب الاخذ بالیدین لینی مصافحہ میں دونوں ہاتھ کی اس سے مصافحہ کا۔ اور یہ بھی بتلایا ہے کہ محد ثین کا یکی طریقہ تھا کہ دودونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، چنانچہ فرماتے

کہ حماد بن سلمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا،
یہ سب کچھ بخاری شریف میں ہے، گرچو نکہ غیرمقلدین کا فد هب یہ ہے کہ مصافحہ
ایک ہاتھ سے کیا جائے گا،اس وجہ سے مولانا عبدالر حمٰن مبارکپوری نے بخاری کی
ان تمام باتوں کو تشلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جس حدیث سے امام بخاری نے
دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے پراستدلال کیا تھا،اس کے بارے میں صاف صاف
کہدیا کہ وہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کے بارے میں صریح نہیں ہے۔(القلة الحنیٰ)

اندازہ لگائے کہ جب غیر مقلدیت کا نشہ سر پر چڑھ جاتا ہے تواہام بخار گ تک کو بھی غیر مقلدین کے عوام ہی نہیں بلکہ ان کے کبار مشایخ مجھی خاطر میں نہیں لاتے،اور بخاری شریف کی بھی روایت کووہ قبول نہیں کرتے۔

(2) نماز فجر اجالا ہونے کے بعد پڑھی جائے، یہ احناف کا فدھب ہے،
اور اس بارے بیں آنحضور علیہ کایہ ارشاد صحیح سند سے ترفدی بیں فہ کور ہے،
حضرت رافع بن خد ت کہتے ہیں کہ بیں نے آنحضور آکر م علیہ کو سنا آپ فرمار ہے
تقے۔ اسفو وا بالفجو فانہ اعظم للاجو، لینی جب نضاروش ہوجائے تو فجر کی
نماز پڑھواس بیں اجر زیادہ ہے، امام ترفدی اس صدیث کے بارے بیں فرماتے ہیں کہ
یہ صدیث حن صحیح ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین بیں سے بہت سے
لوگوں کا یمی فدھب ہے کہ فجر کی نماز اند چرے بیں نہیں بلکہ نضاروش ہوجائے
لوگوں کا یمی فدھب ہے کہ فجر کی نماز اند چرے بیں فی الحدیث حضرت سفیان توری
کے بعد پڑھنا چاہئے، اور یمی فدھب امیر المومنین فی الحدیث حضرت سفیان توری

وقد رأى غير واحد من أهل العلم من اصحاب النبي مَانْتُهُمْ والتابعين الاسفار بصلوة الفجر و به يقول سفيان النوري

غرض بہ حدیث فجر کی نماز اسفار میں پڑھنے کے بارے میں نص صر ی

غیر مقلدین میں اگر اتباع حدیث کا دافقی اور سچا جذبہ ہوتا تواس کو بے چون وچراتشلیم کر لیتے ،اس لئے کہ وہ اپنی کتابوں میں بار بار اس شعر کا تحرار کرتے ہیں۔

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و قرار

لیکن چوں کہ اس حلایث سے مسلک حنی کی تقویت ہوتی ہے توان کے علماء نے دوسروں کے اتوال و آراء کے سہارے اس حدیث کا انکار کر دیااور صاف صاف لکھا۔

كيف يكون الترجيح لمذهب الاحناف قانه خلاف ما واظب عليه رسول الله تُلْكِنَّهُ والخلفاء الراشدون من التغليس.

(تخفة الاحوزيص ١٥١١ج١)

یعنی زهب احناف کوتر جے کیے حاصل رہے گی،اس لئے کہ ان کاندھب تواسکے خلاف ہے جس پر آنحضور عظیمی اور خلفاء راشدین نے مواظبت فرمائی ہے، یہ لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے۔

اور جب احناف نے کہا کہ حضرت اتنے جوش میں نہ آئے بلکہ بخاری وسلم میں بھی حضرت عبداللہ بن معود کی ایک روایت ہے جس سے صاف معلوم موتا ہے کہ آخصور علیہ کی عام عادت شریفہ اسفار ہی میں نماز اداکرنے کی تھی،

اور وہ عدیث ہے

قال ما رأيت رسول الله مُلْكُلُمُ صلى صلوة بغير ميقاتها الا صلوة جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.

حضرت عبدالله بن معود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علی کو کی نماز عام معاد وقت سے پہلے پڑھے نہیں ویکھا،

صرف ایک ہی نماز کومیں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا اور فجر کی نماز عام معتاد وقت سے پہلے پڑھی ، لینی اس کو اندھیرے میں اداکیا۔

اس مدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی کے عام عادت یمی تھی کہ آپ علی کے اس مدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی کا مارت میں تھی کھی کہ آپ علی اور اند عیرے میں بھی نماز ادا کی ہے تو میہ بات محصوص حالات میں آپ نے علس اور اند عیرے میں بھی نماز ادا کی ہے تو میہ بات میں میں اس میں آپ نے میں اور اند عیرے میں بھی نماز ادا کی ہے تو میہ بات میں میں اس میں آپ نے میں اور اند عیرے میں بھی نماز ادا کی ہے تو میہ بات میں اس میں آپ نے میں اور اند عیرے میں بھی نماز ادا کی ہے تو میہ بات میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس

مرچونکہ غیر مقلدین کادعوی عمل بالحدیث محض ایک افسانہ ہے حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان کے مخصوص نظریہ کے فلاف ہو، چنانچہ انھوں نے بخاری و مسلم کی اس حدیث کا بھی انکار کردیا، اور دوسروں کے اقوال کی تقلید میں اور انھیں واسطہ اور ذریعہ بناکر بڑی جر اُت کے ساتھ کہا کہ:

حضرت عبدالله بن مسعود کی حدیث سے قبر کواجالے میں پڑھنے کااستجاب نہیں ثابت ہو تاہے،اور جس نے اس کواس کی دلیل بنایاہےوہ کوئی چیز نہیں (تخد ص ۱۳۳۸ج۱)

مولانا عبدالرحمٰن صاحب مباركيورى كے الفاظ اور ان كا طنطنه ملاحظه فرمايے، فرماتے ہیں۔

فالاستدلال بحديث عبدالله بن مسعود هذا على استحباب الاسفار بصلواة الفجر ليس بشئي.

غیر مقلدین کی احادیث صیحه اور ارشادات نبویه کے انکار اور رفض ورو کی انھیں جر اُتوں نے منکرین حدیث کویہ حوصلہ بخشاہے کہ وہ تمام احادیث ہی کا انکار کرنے گئے، اگر فرقیہ منکرین حدیث و سنت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس فرقہ کاجوبادا آدم تھادہ بھی غیر مقلد تھا،اوراس کے بعد جوجو بھی انکار حدیث کی راہ پر لگے وہ سب کے سب مکر تقلید اور غیر مقلد تھے۔

غیر مقلدینت کی راه وه راه ب که اس راه سے گر بی کے سارے دروازے کھلتے ہیں، اور انسان گمر ابی کی آخری سرحدیعنی الحاد تک پہونچ جاتا ہے، اس موقع پر مجھے مولا ناابوالکلام آزادیاد آگئے، وہ فرماتے ہیں کہ:

"والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ گراہی کی موجودہ تر تیب یوں ہے کہ: پہلے وہابیت (لیعنی غیر مقلدیت) پھر نیچریت، نیچریت کی تیسر می منزل جوالحاد قطعی کی ہے، اس کاوہ ذکر نہیں کرتے تھے اس لئے خود نیچریت ہی کوالحاد قطعی سیجھتے تھے، لیکن میں تسلیم کرتے ہوئے اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ تیسر می منزل الحاد ہے، اور ٹھیک ٹھیک جھے بھی ایمی پیش آیا، سر سید مرحوم کو بھی پہلی منزل وھابیت ہی کی پیش آئی منگی۔ (مولانا اُزاد اور سر سید اور علیکڈھ ص ۱۸۳۰ از ترجمان الاسلام، بنارس، شارہ نمبر ۴۵)

ہم نے گزشتہ مثالوں میں بطور خاص مولانا عبدالرحمٰن مبار کوری کے کلام سے استدلال کیا ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ یہی حضرت اس جماعت کے اس وقت سر تاج سمجھ جاتے ہیں اور ان کی کتابوں کو غیر مقلدین میں غایت درجہ قبولیت حاصل ہے۔

اب موضوع کے اخیر میں غیر مقلدین کی جماعت کے دود دسرے لوگوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس جماعت کے اصاغر واکا براور اولی اوسط ،ادنی سب کا حال حدیث کے ردوا نکار میں ایک ساہے۔

(۸) مولانا ندیر حسین میال صاحب ای جماعت کے سر براواعلی تھے، غیر مقلدیت ہندوستان میں انھیں کے وجود مسعود سے پھیلی، ان کو غیر مقلدین کے طقول میں شخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، سی حدیث کے رفض وانکار میں ان کا ربی ان معلوم کرنے ہیں۔

( 9) حفرات احناف کے بہاں چھوٹے گادی میں جس میں شہریت کی صفت نہ پائی جاتی ہو جعد اداکر نا جائز نہیں ہے، غیر مقلدین حفرات کا ندھب سے کہ خواہ گادی چھوٹا ہو اہو یا بڑا ہر جگہ جمع اداکیا جائے گا، احناف کے بہت متد لات ہیں کہ خواہ گادی چھوٹا ہو یا بڑا ہر جگہ جمع اداکیا جائے گا، احناف کے بہت متد لات ہیں ان کا ایک متدل ظیفہ راشد حضرت علی گا ہے قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا تشریق و لا جمعة الا فی مصور جامع، لین جعد اور عید کی نماز توشہر ہی ہیں ہے۔

محابہ کرام اس طرح کی با تیں جن کا تعلق خالص عبادت ہوتا ہوا پئی طرف کے ارشادات ہوتے ہیں، دھڑت علی کا بیہ فرمان صحیح سند سے نابت ہے، قاوئی کے ارشادات ہوتے ہیں، حضرت علی کا بیہ فرمان صحیح سند سے نابت ہے، قاوئی

حفزت علی کاب قول صحیح ہے، ابن حزم نے اس قول کی تقیح
کی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی حفزت علی کابی اثر صحیح سند ہے
مروی ہے، شوکانی بھی کہتے ہیں کہ بیاثر صحیح ہے۔
مگر چونکہ گاؤں میں جمعہ نہ پڑھنا غیر مقلدین کے فکر کے خلاف تھااس
وجہ سے حفزت علی کے اس اثر کو جو حدیث مرفوع کے تھم ہی میں ہے ہے کہہ کر
انکار کردیا کہ:

حضرت علی کے اس قول ہے صحت جمعہ کیلئے مصر کاشر ط ہونا ہر گزہر گز ثابت نہیں ہو سکتا۔ (فآد ٹی نذیریہ ص ۵۹۴ ج1) جن کے دلوں میں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کااحر ام ہو تا ہے وہ کمی صحابی اور کمی خلیفہ کراشد کی بات کااس ڈھنگ ہے اور اس اسلوب ولہجہ میں انکار نہیں کرتے، مگر غیر مقلدین محض اپنے مجوز افکار وخیالات کی پاسداری میں صاب ارم کے بارے میں بھی مرطرح کی تاکفتیاں جائزر کھتے ہیں۔

(۱۰) موجودہ دنیائے غیر مقلدیت کی ایک مشہور شخصیت کا نام مکیم فیض عالم صدیق ہے، یہ صاحب پاکتانی ہیں، کی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی ایک کتاب کا نام صدیقہ کا نات ہے، جو غیر مقلدین حلقوں ہیں بہت مشہور و متعارف ہے۔ اس کتاب میں ان غیر مقلدین عالم صاحب نے اپنی تحقیقات کے بہت سے نادر نمو نے پیش کئے ہیں، جن کو خود ان کی فکر نے تراشاہے، ہم اس وقت ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موضوع کی مناسبت سے انکار حدیث کی ان کی جرائے ہوگا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔

موئي-(بخارى كتاب الكاح)

غیر مقلد عالم محکیم فیض عالم صاحب نے بخاری کی اس روایت کا بالکلیہ انکار کر دیاہے، اور جس لب ولہد میں انکار کیاہے، اس کا نمونہ قار کین ملاحظہ فرمائیں ، فرماتے ہیں۔

نوسال کی نابالغہ نگی مہینہ بھرتپ محرقہ میں جتلارہ کر کا نابن چی ہو کیااس حالت میں نبی علیہ السلام اے گھرلا سکتے تھے۔ نیز فرماتے ہیں:

ایک طرف بخاری کی تو سال والی روایت ہے اور ووسر ی طرف اتنے قوی شواہداور حقائق ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ نوسال والی روایت ایک موضوع قول ہے۔

کیم صاحب کا بخاری پر ذرایہ طنز مجھی ملاحظہ فرمایے، فرماتے ہیں۔ لیج ایک طرف امام بخاری سدہ صدیقہ کا ننات کا چھ سال میں نکاح کرارہے ہیں اور دوسری طرف انکائن کے تقریباً پہلاسال قراردے رہے ہیں۔ ص ۸۸ نیز فرماتے ہیں:

خود بخاری کی روایت میں جو داخلی تضاد ہے وہ اس بات پر دلالت کر تاہے کہ سسسسسکی توہے جس کی پردہ دارا کی ہے۔ ملاک میں ۹۲

مزيد فرماتين:

عیم صاحب کا بخاری شریف کی روایت اور حفرت امام بخاری کے بارے میں مزید ایک ارشادای سلسلہ کا ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں:

مرجب کی نے اپنی تحقیق ہے کام کیکر آپ کی عمر شریف ہوقت رخصتی سترہ اٹھارہ سال لکھی تو اس کے سامنے فور اُ بخاری کی روایت آگئے۔ تو وہ بخاری شریف کے احترام میں اندھاد ھندٹا کم ٹو ہے بارتا ہوا آگئے بڑھ گیا، اس کی بلا ہے۔ نی علیقہ پر زبان طعن ور زا ہوتی ہے، پر واہ نہیں، مگر بخاری شریف کے احترام میں فرق نہ آئے۔ ص ۹۵۔ اور اخیر میں یہ بھی:

بهر حال نوسال والی روایت کو کسی صورت میں تشکیم نہیں کیا حاسکتا،۔ ص ۹۹

ناظرین کرام! آپ اندازہ لگائیں کہ جب غیر مقلدیت کا نشہ سر پر سوار ہوجاتا ہے، تو آدمی کاذبن اسلاف امت اور ائمہ کتاب وسنت کے بارے میں کیسا بنآ ہے۔

بہر حال ان چند مثالوں ہے اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ غیر مقلدین اہتے تخصوص فکر و نظر کے خلاف صحح ہے صحح احادیث کا بلا تکلف رد کر دیتے ہیں، اوراس بارے میں ان کے اعلیٰ اور طاور اونی سبر ابر ہیں، اور سب کی قکر بھی ایک بی ہے۔ بی کہا ہے اللہ کے رسول علی ہے :

من یصلله فلا هادی له مین الله جے گر اه کرے تواس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

غیر مقلدین ان احادیث کو قبول کر کیتے ہیں جوان کے مخصوص فکر و نظر سے ہم آ ہنگ ہوں خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں۔

گزشتہ صفحات میں میں نے دس مثالوں سے بیہ واضح کیا ہے کہ غیر مقلدین ان تمام احادیث کو مردود قرار دیتے ہیں جوان کے مخصوص افکار و خیالات سے عکر اتی موں۔خواہ وہ احادیث صحت وعمدگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر ہوں۔

اب آئندہ سطور میں میں یہ دکھلاو ک گاکہ غیر مقلدین ان احادیث کو بلا ترود قبول کر لیتے ہیں جو ان کے افکار و خیالات ہے ہم آ ہنگ ہو۔ خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ بسااو قات انتہائی درجہ کی ضعیف احادیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں آیے اور ان مثالوں میں غور فرمائے۔

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ جنبی اور حائضہ قرآن ہے بچھ نہ پڑھیں،
ترفدی نے اس کو حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے، محد ثین
کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری صاحب بھی فرماتے
ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر چو نکہ یہ حدیث مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری
صاحب کے قارمے ہم آہنگ ہے تو فرماتے ہیں کہ اسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا
دانجے ہے۔ (تخد ص ۱۲ میران)

(٢) رزى في المخضور علي كارشاد فل كياب كه جوفف وضور بم الله

نہ پڑھے تواس کاوضو درست نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس بارے میں جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں۔ امام تر ندی امام تر کا قول نقل کرتے ہیں، لا اعلم فی ھذا الباب حدیثاً له اسناد جید (تخذ ص اس کیا) بعنی اس مسلم میں جو بھی احادیث آتی ہیں میرے علم میں کی ایک کی سند بھی عمدہ نہیں ہے، امام برار فرماتے ہیں کہ کل ما روی فی ھذا الباب فلیس بقوی ، یعنی اس باب کی ہر حدیث کزور ہے، لیکن چو تکہ یہ حدیث غیر مقلدین کے قد ہب کے موافق ہے، حدیث کیر مقلدین کے قد ہب کے موافق ہے، اس لئے غیر مقلدین نے قد ہر کا مباد کوری

لا شك فى ان هذا الحدیث نص علی ان التسمیة د كن للوضوء شرط له \_ (تخه ص ٣٨ ٢٠)

یعن اس میں كوئی شك نہیں كه به حدیث اس باب میں نص به كه وضو میں ہم اللہ بر هنایا وضوكيل خطب یا وضوكار كن ہے۔

یعن چو نكہ به حدیث موافق مطلب ہے اس وجہ سے بلا تكلف مولانا مباركيورى صاحب اس ضعیف حدیث ہے ہم اللہ كو وضوكيلے ركن اور شرط ثابت مباركيورى صاحب اس ضعیف حدیث ہے ہم اللہ كو وضوكيلے ركن اور شرط ثابت كرنے ہے بھی بچكياہث محسوس نہیں كرتے، جبكہ گزرچكا ہے كہ بخارى و مسلم كی صحيح روایت سے بھی اگر موافق مطلب نہ ہو تو مولانا كے نزديك استخابی علم بھی نہيں ثابت ہو تا۔

غیر مقلدین کابی انداز بتلاتا ہے کہ ان کا صدیث کا قبول یارد کرنا کی اصول پر بنی نہیں ہو تا ہے، نفس نے اصول پر بنی نہیں ہو تا، بلکہ اس کاداعیہ ان کے نفس میں موجود ہوتا ہے، نفس نے جس کو کہا قبول کر واس کو قبول کر لیا، جس صدیث کے بارے میں شیطان نے سمجمایا اور نفس نے ابھارا کہ مت قبول کروا نھوں نے اس کو قبول نہیں کیا، غیر مقلدین پر افغامر میرا ایہ بڑا سخت تبعرہ ہے، گر آئندہ مثالوں سے آپ کو واضح ہوگا کہ میرا ایہ بڑا سخت تبعرہ ہے، گر آئندہ مثالوں سے آپ کو واضح ہوگا کہ میرا ایہ

تجرہ سوفیصد درست ہے، میں نے غیر مقلدوں کو ہر طرح سے جانچااور پر کھاہے، جھے یہ کتاب وسنت کے شید انہیں اپنے نفس کے بجاری بی نظر آئے۔

(٣) سر کے ساتھ کاٹول کے مسے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، امام ترفدی فرماتے ہیں کہ لیس اسنادہ بذاك القائم، لین اس كى سند قولی نہيں ہے،۔ غرض بير حديث ضعیف ہے، گرچو تكديمي فدھب غير مقلدين كا بھی ہے اس وجہ سے مولانامبار كورى فرماتے ہیں كہ:

بی بات لین سر کے ساتھ کانوں کا بھی مسے کیا جائے گارائے ، اور قابل اعتاد ہے۔ (تحذہ ص ۸۸)

(٣) غير مقلدين زورے آمين كنے كے بارے شاس صديث يہ بھى استدلال كرتے ہيں۔ حضرت ابوہريو فرماتے ہيں كہ لوگوں نے آمين كہنا چيوڑ ديا ہے، حالانكہ رسول اكرم عليہ جب غير المعضوب عليهم ولا الضالين پڑھتے تو آمين بھى اتن زورے كہتے كہ پہلى صف والے سنتے، اور سجد گوئے المحق يہد روايت ابن ماجہ كى ہو اور سخت ضعيف ہے۔ امام بخارى، امام احمد، امام ابن معين، امام نسائى وغيره بہت سے محد ثين نے اس كى سند كے راوى بشر بن رافع پر سخت جرح كى ہے۔

مگرچونکہ یہ حدیث غیر مقلدین کے ندھب کے موافق ہے اس وجہ سے مولانا عبدالر حمٰن بے دھڑک اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

قلت هذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا لكنه منجبر بتعدد طرقه\_(ايكار ص١١٧)

کاش غیر مقلدین میں احادیث کے قبول کرنے کا یہی جذب ان احادیث کے بارے میں بھی ہو تاجوان کے فکر و نظرے متصادم ہیں، گریہ جذب ان میں پیدا ہو تاہے جن کا احادیث کا قبول یارد کرنااصول و ضوابط اور اخلاص وللہت پر جن ہو۔

میں بتلا چکا ہوں کہ غیر مقلدین کی راہ اس بارے میں آنا نیت کی ہے ، ان کے یہاں ا تباع صدیث کا مخلصانہ جذبہ ڈھو تڈنے ہے بھی نہیں ملک

(٥) غير مقلدين ظبركى نماز بر زمانه من اول وقت من برحة بين ، رزی میں اس بارے میں ایک روایت ہے جس کی سند میں ایک راوی علیم بن جیر ہے، محدثین کو اس پر سخت کلام ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں وہ ضعف ہے اور مظر الحديث ب،ام بخارى فرماتے ہيں كه الم شعبه كواس مي كلام ب،ام نائى فرماتے ہیں وہ قوی نہیں ہے۔امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ وہ متر وک ہے، معاذ کہے میں کہ میں نے شعبہ سے اس کی مدیث بیان کرنے کو کہا تو انھوں نے فرمایا کہ میں اس سے حدیث بیان کروں تو مجھے جہنم کی آگ کا ندیشہ ہے۔ ابن مبدی فرماتے ہیں كه اس كى بهت كم روايتي بي اوراس يس بحى مكرروايتي بهت بي جوزاني كتے بيں كه حكيم بن جير كذاب يعنى بهت براجموائا ہے،ايے راوى كى روايات أكر غير مقلدین کے ندھب کے خلاف ہو تو قطعاً نہیں قبول کریں گے، گرچو تکہ روایت ان کے ندھب کے مطابق ہے،اس وجہ سے ان تمام سخت جرحوں کے باوجود مولانا عبدار من صاحب فرماتے ہیں کہ امام ترزی نے اس کی حدیث کو حس کہا ہے عالا نکہ اس سند میں حکیم بن جبیر ہے جو متکلم نیہ راوی ہے، لیکن امام ترندی نے کوئی حرج نہیں سمجھا جب بی اس کی حدیث کو حسن کہااور امام ترندی تو فن حدیث کے

یہ ہے غیر مقلدین کا کی حدیث کے قبول یار دکرنے کے بارے میں معیار جو حدیث ان کے ندھب کے موافق ہوگی خواہ اس کی سند میں کیسا بھی ضعیف رادی ہوگر وہ اس کو قبول کرلیس کے ،اور اس وقت انگامعیار امام ترندی بن جاکیں گے ، اور وہ فن حدیث کے امام قرار پاکیں گے ،گر یہی امام ترندی جب کوئی الی روایت ذکر کریں گے ، جو ان کے ندھب کی اس

الم بير (تخدص ٢١١٠٢)

ے تائید ہوگی تو انھیں امام ترندی کے بارے میں مولانا مبار کوری صاحب فرمائیں گے۔ اما تحسین التومذی فلا اعتماد علیه لما فیه من التساهل۔ (تحد ص ۲۲۰جا) لین اس حدیث کوام ترندی نے جو حسن کہا ہے توامام ترندی پر اعتاد نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان میں تسائل تھا۔

مولانا عبدالرحن مبار کوری کالهم ترندی کے بارے میں سے ریمارک حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے بارے میں ہے جس میں ہے کہ انھوں فے لوگوں کو آنخوں کی نماز کا عمل نماز پڑھ کر دکھلایا، اور اس میں صرف ایک بار رفع یدین کیا، اس حذیث کو امام ترندی نے حسن بتلایا ہے ، اس پر مولانا مبارک پوری بجر ک اٹھے اور انھوں نے امام ترندی کے بارے میں وہ بات کہی جس کاذکر ابھی او پر ہوا۔ اس موقع پر امام ترندی حدیث کے امام باتی نہیں رہے۔

جولوگ مدیث کے ردو قبول کے بارے میں اس درجہ ''امین'' ہوں ان کی ذہنیت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ایسے لوگ جب اپنے کو اہل مدیث کہیں تو ہمیں بخت تعجب ہو تاہے۔

(۲) ابوداو دشریف میں ایک روایت ہے جس سے فجر کی تماز پڑھنے کا شہوت غلس یعنی اند هیرے میں ہوتا ہے، اس کی سند میں ضعیف راوی ہے، جس کا نام اسامہ بن زید لیش ہے، اس کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ لیس بشنی لینی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس کی صدیثوں میں غور کروے تواس میں محرروایت باوگے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ بحی بن سعید قطان نے آخر میں اس کی صدیث کو ترک کر دیا تھا۔ امام ابو عاتم فرماتے ہیں اس کی حدیث نہیں بنایا جائے گا۔ الم ابو عاتم فرماتے ہیں اس کی صدیث کو کھا تو جائے گا۔ الم میں مقلدین کے ذری سے مول الم اس کی روایت کر وہ حدیث پنیں بنایا جائے گا۔ اس کی روایت کر وہ حدیث پنیں مقلدین کے ذریب کے جم آئیگ اور اس کے مطابق ہے، اس وجہ سے مول ما

مبار کیوری نے محدثین کی ان تمام جرحوں کورو کردیا، اور اس کی اس مدیث کو قبول کرلیا فرماتے ہیں کہ:

قلت اسامة بن زید اللیثی وان احتلف فی تو ثیقه و تصعیفه لکن الحق انه ثقة صالح للاحتجاج ۔ (ابکار ص۵۱)

یعنی میں کہتا ہوں کہ اسامہ بن زیدلیثی کے بارے میں اگرچہ محد ثین کا اختلاف ہے، کوئی اس کو ثقتہ کہتا ہے، اور کوئی اس کو ضعیف قرار دیتا ہے، گرحق ہے کہ وہ ثقة اور قابل احتجاج ہے۔

اوراگر معاملہ احناف کے حق میں ہو تا تو پھر یہی محدث صاحب فرماتے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے ،اور اس وقت سے حدیث ضعیف قراریاتی۔

(2) غیر مقلدین حضرات کا ندهب بیہ ہے کہ اگر پانی کی مقدار دو قلہ ہو تو وہ پانی ہاء کیئر ہے اور نجاست پڑنے ہے وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ غیر مقلدین نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کو حدیث قلتین کہتے ہیں اور قلتین والی بیہ حدیث سخت مضطرب ہے، جس کی وجہ سے وہ لا نکن استدلال ہر گز نہیں ہے۔ حافظ این عبدالبر جن کو مبار کیوری صاحب ضرورت کے موقع پر حافظ الد حرک لقب ہے یاد کرتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

جو لوگ فلتین کی حدیث کے قائلین بیں عقلا بھی ان کا ندصب ضعیف ہے، اور سندا بھی یہ حدیث تابت نہیں ہے، اس حدیث میں محدثین کی ایک جماعت نے کلام کیاہے۔

خود مولانا مبار کوری کو تعلیم ہے کہ یہ حدیث مصطرب ہے، فرماتے ہیں:

اماً تضعیف من ضعفه فهو مبنی علی ظاهر الاضطراب الذی فی سنده و متنه \_(ایکارص۱۵)

یعنی جس نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کی بنیادیہ ہے کہ اس کی سنداور متن میں اضطراب پایا جاتا ہے۔

بہر حال محدثین کے اصول کے اعتبار سے بیر حدیث قابل استدلال واحتجاج نہیں ہے، اور اپنے سندومتن کے اضطراب کی وجہ سے بیر حدیث ضعیف ہے، گراس ضعیف کو غیر مقلدین قبول کرتے ہیں اور پانی کے مسئلہ میں اس کواپنے نہیں وگر اردیے ہیں، مولانا مبار کیوری فرماتے ہیں:

ان حديث الباب صحيح قابل للاحتجاج.

(تحذ ص اعج ا) یعنی سے حدیث صحیح ہے جمت پکڑے جانے کے قابل ہے۔ اور ایکاریس فرماتے ہیں:

وبالجملة فهذا الاختلاف ليس اضطرابا قادحا ً في صحة الحديث مورثا لضعفه (العادض ١٨)

ین حاصل بحث یہ ہے کہ ایبا اضطراب نہیں جو صحت صدیث کیلئے قادح بناوراس میں ضعف پیدا کرے۔

لینی "ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف" یعنی محدثین اس حدیث کو مضطرب مانیس اور ضعیف قرار دیس، نا قابل اعتبار سمجھیں لیکن غیر قلدین کی جماعت کے بیر محدث اپنی ہانڈی الگ ہی پکائیں گے۔

(۸) آیاب ذرارخ ایک دوسرے محدث اور شخ الحدیث صاحب کی رف موڑتے ہیں، یہ ہیں مولانا اساعیل سلفی صاحب، جماعت المحدیث یعنی غیر نلدین کی جماعت میں ان کا بھی بوانام ہے، ان کی ایک کتاب ہے" رسول آگرم اللہ کی نماز"ای کتاب میں اساعیل سلفی صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے:

ان الماء طهور لا ينجسه شئي الا ما غلب على ريحه وطعمه و لونه بنجاسة يحدث فيه \_ یعیٰ پانی پاک ہے پانی کو کوئی چیز رنجس نہیں کرتی الا ہے کہ نجات پڑنے سے اس کارنگ یامز ویاس کی بوبدل جائے

غیر مقلدین اس حدیث کی روشی میں فرماتے ہیں کہ خواہ پانی کتا بھی تھوڑا کیوں نہ ہو، جب تک کہ نجاست گرنے سے اس کارنگ یامز ہابو میں تغیر پیدا نہیں ہو گاوہ پانی پاک ہی رہے گا،اور ان کا استدلال ای حدیث ہے ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری حدیث نہیں ہے، حالانکہ بیر حدیث ان الفاظ کے ساتھ بالکل ضعیف ہے، خود مولانا سلفی صاحب نے اس کتاب کے حاشیہ ہیں اس کا اعتراف كياب- فرماتے ہيں

اس كى سند بالاتفاق ضعف ہے۔ (ص٩)

مر چونکه مئله این گرکا ہے اس وجہ سے بیالا تفاق ضعیف حدیث بھی قابل عمل و قابل قبول ہو گئی۔

جوجاب آپ كاحن كرشم سازكر

(٩)میان صاحب شخ الکل فی الکل رحمة الله علیه کے فاوی کی طرف جب ہم رخ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں عجائبات کی ایک دنیا نظر آتی ہے، مثلا غیر مقلدین کے اکابر کا ند ہب یہ ہے کہ ایام محرم میں خوب کھاو اور پیواورا پے اہل وعيال كوتجهي خوب كحلا واوريلاؤ

غیر مقلدین اس بارے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے: عن ابنمسعود قال قال رسول الله مُلْكِنَّهُ من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته لین حفرت عبدالله بن معود فرماتے ہیں که آنخضور علی کاارشاد ہے کہ جو عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا توسال مجراللہ اس کو وسعت عطاکرے گا۔

یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے تواس کو موضوع اور

من گرخت کہا ہے، گرمیاں صاحب اور ان کے شاگر در شید اس حدیث کو قبول فرماتے ہیں، مولانا عبدالر حمٰن مبار کیوری فآوی نذیریہ میں فرماتے ہیں:

اس مدیث کو اگر چہ بعض محد ثین نے ضعیف اور نا قابل احتجاج اور بعض نے موضوع بتایا ہے گر حق سے ہے کہ سے حدیث موضوع نہیں ہے۔ اور کثرت طرق کی وجہ سے وہ حسن اور قابل احتجاج ہے۔ (ص۲۷۲ج۱)

مولانا عبدالرحمٰن مبار کوری صاحب کے اس فرمان پر میاں صاحب وہلوی کے بھی دستخط ہیں،جواس بات کا اعلان ہے کہ یہ غیر مقلدین کا اجماعی فیصلہ

اس طرح کی موضوع اور ضعیف حدیث سے اگر خدا نخواستہ کوئی حنی استدلال کرتا توغیر مقلدین جماعت کاہر چھوٹااور بڑا آسان سر پراٹھالیتا مگر چونکہ بیہ بات اپنے گھراور اپنے بڑوں کی ہے اس وجہ سے کسی کے منص سے کوئی آواز نہیں نگلتی کہ المحدیث نام رکھنے والو تم اس فتم کی ضعیف اور موضوع روایتوں پر اپنے فکر و خیالات اور ندھب کی بنیاد مت رکھو۔

(۱۰) اگر احناف بخاری و مسلم کی بھی روایت ہے کی مسئلہ پر استدلال کریں تو غیر مقلدین کو اس روایت ہے استجابی حکم بھی خابت ہوتا نظر نہیں آتا جیسا کہ اسفار والی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بارے بیں جو بخاری و مسلم کی روایت ہے مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری کا بیان گزر چکاہے، گر غیر مقلدین کی اپنے گھرکی بات کیاہے تو ہمیں اس کا پنة فراو کی نذریہ سے چلاہے۔

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر وعاما نگنا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مقلدین کے اکا ہر کہتے ہیں کہ جائز ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بارے میں کوئی صحح حدیث تو ہے نہیں تواس کا جواب فراو کی نذریہ میں یوں دیا گیا: اس حدیث سے ثابت ہواکہ بعد فرض نماز کے ہاتھ اٹھاکر دعا مانگنا درست ہے، اس حدیث کے راویوں پیس سے ایک رادی عبدالعزیز بن عبدالر جن اگر چہ متکلم فیہ ہے، جیساکہ میزان الاعتدال وغیرہ میں ندکورہے، لیکن اس کا متکلم فیہ ہونا ثبوت جواڑوا سخباب کے منافی نہیں کیونکہ حدیث ضعیف سے جو کہ موضوع نہ ہوا سخباب وجواز ثابت ہو تا ہے۔ (ص ۲۵۲۵م)

اس کلام مبارک پر حفرت میاں صاحب شخ الکل فی الکل کی بھی مہر تصدیق ثبت ہے،اس لئے یہ فیصلہ کسی کی شخصی رائے نہیں، بلکہ جماعتی فیصلہ ہے۔ جس کے خلاف کوئی غیر مقلد زبان نہیں ہلا سکتا، میاں صاحب جس بات کو قبول کر لیں اور اکا ہر جماعت جس پر صا، کر دیں،اس کے خلاف چھوٹوں کا واویلا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

بہر حال فآوی نذریہ کے اس فتویٰ سے معلوم ہواکہ غیر مقلدین کے ند ہب میں ضعیف احادیث کا عتبار ہوتا ہے۔

پرافعوس کہ غیر مقلدین کے تمر دو طغیان اور ظلم وجور اور تحکم واحتساف کا حال سیہ ہے کہ اگر کو آباد وسر اکسی مسئلہ میں کسی ضعیف حدیث سے استدلال کرے تو دہ اس کے خلاف ایک طوفان برپاکر دیتے ہیں۔

ناظرین نے ہماری اس تحریرے اور ان پیلی مثالوں ہے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ غیر مقارین کا اہمحدیث ہونے کا نعرہ لگانا، بلاوجہ کا شور وہنگامہ ہے، غیر مقلدین قطعاً المجدیث نہیں ہیں، نہ تو اخلاص اور سے جذبے کے ساتھ کی حدیث کو قبول کرتے ہیں، اور نہ کی حدیث کو رو کرنے ہیں یہ مخلص ہوتے ہیں، بلکہ حدیث کو قبول کرنے اور رو کرنے ہیں یہ اپنی خواہشات کے متبع ہوتے ہیں جو کہ اہل حق کی علامت نہیں ہے، ترک تقلید کی راہ ہے بہت ہی کم ایسے خوش نصیب ہیں جو حق کے رائے پر جے ہوئے ہوں، اور ان میں دین وشر بعت کے بارے میں اظام، اللہ سے کا جذبہ پایا گیا ہو، ایے او گول کی مثالیں بہت تاور و تایاب ہیں۔ و هذا آخر ما اردت ان اقول و الحمدالله رب العالمين و صلى الله تعالىٰ على سيد نا ومو لانا محمد و آله و اصحابه اجمعین و سلم تسلیماً کئیراً میں مرم شب شنبہ ۲۲۳ ا

A LINE TO BE SOUTH OF THE STATE OF THE STATE

### ضعیف احادیث کامطلقاً نکار کرنا انکار حدیث کادر وازه کھولناہے

غیر مقلدین حضرات کا قبلہ و کعبہ زمانہ وقت اور حالات کے پیش نظر بدلتا رہتا ہے، اور بھی بھی کسی شخصیت کا غلبہ اور تسلط ان پراتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے اگلوں کی ساری تحقیقات کالعدم قرار پاتی ہیں، اور اس بارے میں ان کے غلوکا یہ عالم ہوتا ہے کہ کہ محدثین واہل علم کے عام فیصلوں کو بھی وہ بنظر حقارت و کیھتے ہیں۔

آج کل سلفی غیر مقلدین پرالبانی نام کے ایک شامی غیر مقلد کاای قتم کا تسلط ہے،البانی کو غیر مقلدین بہت برا محقق بہت برا محدث اور فن حدیث ور جال کا امام اعظم سمجھتے ہیں، حالا نکہ البانی کا سب ہے برا وصف ہے ہے کہ اس نے حدیث رسول اور سنت رسول ہے لوگوں کو برگشتہ کرنیا ایک جال بجھایا ہے، یہ عرب دنیا میں ہندوستان کا وحید الدین خان ہے، وحید الدین خان اور البانی کا مشتر کہ وصف ہے ہے کہ یہ دونوں تعلی اور خود رائی کے آخری مقام پر ہیں،انا پر سی کے دونوں مریض ہیں،اگلوں کی تحقیقات دونوں کے زددیک تیج ہیں اور ان کے علمی کارنا موں کی نہ وقعت وحید الدین خان کے دل میں ہے اور نہ البانی کے دل میں، دونوں کی نہ وقعت وحید الدین خان کے دل میں ہے اور نہ البانی کے دل میں، دونوں کا میدان الگ الگ ہے، گرانا پر سی وخود پر سی اور اپنی شحیق ورائے پراصر اروجود اور ایپ سامے بردوں بردوں پر غرانا اور آئی میں دکھلانا اور ان کو منھ چڑانا، ہمہ دائی کا دعون کرنا ہے با تمی دونوں میں بردی افراط سے پائی جاتی ہیں۔

البانى صاحب جن كابورانام "محمد ناصر الدين الباني" ہے اپنے ذوق مطالعہ

کی بنیاد پر علامہ اور محدث ہو گئے تھے، اور جب آدی بلاکی مرشد کی رہنمائی کے علم کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو غیرمقلدیت اس کے استقبال کیلئے تیار رہتی ہے، اور وہ غیر مقلد ہو استقبال کیلئے تیار رہتی ہے، اور وہ غیر مقلد ہو اللہ کے اللہ تعالیٰ کی کی دستگیری فرمائے۔

البانی صاحب بھی غیر مقلد ہو گئے، اور پھر اسلاف ان کی نگاہ میں ہونے قرار پائے ، اور چو نکہ البانی صاحب نے حدیث ہی کو اپنا علمی میدان بنایا تھا اس لئے ان کا سب سے زیادہ وار محد ثین پر ہی ہوا، اور احاد بیث رسول علیہ کو انھوں نے اپنا نشانہ مشق ستم بنایا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابود اور ، امام نسائی، امام ترذی، اور ابن مالیہ مسلم ، امام ابود اور ، امام نسائی، امام ترذی، اور ابنی ماجد سب پر انھوں نے تیر چلایا، اور سب کو زخی کیا، انشاء اللہ اس کی تفصیل کی الگ مستقل مضمون میں کی جائیگی۔

صدیث رسول علی کے بارے میں ان کی جرات کا عالم یہ ہے کہ اپنی تحقیق کے اعتاد پر جس کو چاہا صحیح قرار دیا، صحاحت نام کی حدیث کو جو چھ کتابیں ہیں، اور جو شروع زمانہ سے کیر آج تک صحاحت نام کی حدیث کو جو چھ کتابیں ہیں، اور جو شروع زمانہ سے کیر آج تک صحاحت کے نام بی سے مشہور تھیں ان کو دو حصول میں تقییم کر دیا، مثابا صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد صحیح تر فدی اور ضعیف ترفدی و غیر مال یہ اس کار نامہ پر دنیائے غیر مقلدیت میں شادیا نے بچ اور اہل سنت مسلمانوں نے کہا کہ ان ھی الا فتنة جدیدة فی الاسلام یعنی بیاسلام میں ایک نیافتنہ ہے۔

سلفی غیر مقلدین کا حلقہ البانی کی عظمت کے سامنے سر شکیے ہوئے ہے، اور ان کی تحقیق کو آخری تحقیق کا درجہ دیتا ہے۔

ضعیف حدیث کانام لے کرالبانی نے نوجوان طبقہ میں حدیث کے خلاف زہر پھیلادیا ہے،اور جس ایرے غیرے کود کھو،وہ کہنا نظر آتا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا حرام ہے۔، یہ وہ عوام کالانعام ہیں جن کو پیتہ نہیں کہ حدیث کا کی وجہ ہے محدثین کی اصطلاح میں ضعیف قرار پانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محدثین کے یہاں وہ حدیث متر وک اورنا قابل عمل ہے۔اگر ایسابی ہوتا تو سیکڑوں ضعیف کے یہاں وہ حدیث متر وک اورنا قابل عمل ہے۔اگر ایسابی ہوتا تو سیکڑوں ضعیف

حدیث پر محد ثین کے بہال عمل کیوں ہو تا،اور محد ثین ان کواپی کابون میں ذکر ہی کیوں کرتے، ان ضعیف احادیث کو محد ثین یہ جائے ہوئے بھی کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، پھر بھی ان کواپی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں،اس کاصاف مطلب یہ ہے کہ یہ حدیثیں اگر چہ اصطلاعاً ضعیف ہیں گر عملاً وہ مقبول ہیں، محض احاد کا ضعف و کھے کراس کو مردود نہیں قرار دیا جا سکتا،اور یہی وجہ ہے کہ محد ثین کا معروف اصول ہے کہ سند کے ضعیف ہونے ہے متن حدیث کا ضعیف ہوتا لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث کا مضمون بھی ضروری نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں راوی ضعیف ہوتو حدیث کا مضمون بھی نا قابل احتجاج ہوگا، اور اس کی نبیت اللہ کے رسول عواق کی کے طرف درست نہ ہوگی۔

ضعیف احادیث کانام لے کر حدیث رسول سے روگر دانی کا عمل آج جو جاری ہے محدثین میں اس کا کہیں وجود نہیں تھا، یہ بالکل ٹی گمر ابی ادر نئی بدعت ہے اور انکار سنت کا نہایت خفیہ راستہے، غیر مقلدین آج اسی راستہ پر سریٹ دوڑرہے ہیں۔

میں نے جو یہ عرض کیا کہ کی حدیث پر محد ثین کی طرف سے ضعف کا حکم لگنے گایہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث قابل رو ہے، اور محدثین کے یہاں اس پر عمل جائز نہیں ہے، اس کو میں چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں تاکہ قارئین اندازہ لگائیں کہ ضعیف حدیث پڑمل کرنے کا محدثین کے یہاں عام طور پر دستور تھا، اور ضعیف حدیث کا انکاریہ زمانہ حال کی بدعت ہے، جس کا موجد غیرمقلدین کا طبقہ ہے، محدثین کے یہاں اس عمومی انداز میں ضعیف حدیث کو مردود قرار دینے کا تصور نہیں تھا، جو آج غیر مقلدین کے یہاں باس عمومی انداز میں ضعیف حدیث کو مردود قرار دینے کا تصور نہیں تھا، جو آج غیر مقلدین کے یہاں پایا جاتا ہے۔ (ا)

<sup>(</sup>۱) محد شین کے یہال وی ضعیف حدیثیں نا قابل عمل ہوتی تھیں جن کاضعف بہت شدید ہوتا تھااور کوئی خارجی قرینہ حدیث کے مضمون کا مؤید نہیں ہوتا تھا، یا پھر جن کے بارے بیں محد شین کا یہ فیصلہ ہوتا تھاکہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، بقیہ ان دوقعموں کے علاوہ تمام ضعیف حدیثیں محدثین وفتہاء کے یہال متبول اور قابل عمل تھیں۔

آپ مندرجہ ذیل مثالوں میں غور فرمائیں، ادریہ معلوم کریں محدثین اور فتہاء کے یہاں ضعیف حدیث بگل تھا یاتیس اور جو لوگ مطلقاً ضعیف حدیث کو مردود قرار دیتے ہیں، ان کاعمل محدثین کے طریق کے خلاف ہے یا موافق۔

مثال نمبر(۱) ترندی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عرفرماتے بیں کہ آنحضور اکرم عظی نے فرمایا کہ وس زق (ایک پیانہ ہے) شہد ہے ایک زق زکاة نکالی جائے۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر فی اسادہ مقال لیعی حضرت عبداللہ بن عمرکی حدیث کی سند میں کلام ہے لیعنی ہے حدیث سندا صحیح نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں کہ والا یصب عن النبی النہ کلیے کبیر شنی۔ لینی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ لا یصب فی ذکواۃ العسل شنی، لینی شہدکی زکوۃ کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔

معلوم ہواکہ محدثین کے یہاں شہدیس زکوۃ کے بارے میں ایک بھی صحیح صدیث نہیں ہے ، مگر اس کے باوجود امام ترندی فرماتے ہیں۔ والعمل علی هذا عند اکثر اهل العلم و به یقول احمدو استحق (ترندی مع التحقة ص ٢٦٨) یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے کہ وس زق شہدیس ایک زق زکوۃ ہے ، این کرائل علم (یعنی محدثین وفقہاء) کا عمل ہے ، اور اس کے قائل امام احمداور آمام الحق ہیں۔

ناظرین غُور فرمائیں کہ شہدیل زکوۃ واجب ہے یا نہیں اور ہے تو کتنی شہد یس کتنی زکوۃ ہے، اس بارے میں محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی روایت محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے ضعف ہے، مگر اس کے باوجود امام بزندی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اکثر فقہاء و محدثین کا عمل ہے، اور امام احمد اورامام الحق جو نتیدے زیادہ محدث ہیں۔ان کا ند بب بھی یہی ہے، کہ وس زق شہد میں ایک زق زکز قوادب ہوگ۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ محدثین کی اصطلاح میں کمی حدیث کا سندا ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث متر وک ہے اور اس پھل جائز نہیں اور یہ کہ اس کا مضمون بھی آنخصور اکرم علیہ سے ثابت نہیں۔

مثال نمبر(۲) ترندی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرٌ کی روایت ہے کہ آنحضوراکرم عَیَّالِیَّهٔ کاار شاد تھا کہ در میان سال میں اگر کسی کے پاس مال آیا ہو تو جب تک کہ اس پر پوراسال نہ گذر جائے اس میں زکو ۃ نہ ہوگا۔

اس حدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن زید نامی ایک را سے ،امام ترندی فرماتے ہیں وہ ضعیف ہے ،امام احمد بن حنبل ، علی بن مدینی اور دوسر ون نے اس کو ضعیف قرادیا ہے ، یہ بہت زیادہ فلطی کر تا تزا، مولانا عبدالر حمٰن مبار کپوری فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس باب کی مرفوع روایت ضعیف ہے ، غرض یہ مرفوع روایت محدثین کی اصطلاح میں ضعیف ہے ، مگراس کے باوجود امام ترندی فرماتے ہیں۔

وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد بن حنبل واسحق (تذي مع التحد ص ٩ ق٢)

کہ یبی ندھب یعنی در میان سال میں اگر مال حاصل ہو جائے تو سال پورا ہونے پر ہی اس میں زکو ۃ واجب ہوگی۔امام مالک،امام شافعی،امام احمد بن حنبل،اور امام المحق کا ہے۔

یہ تمام جلیل القدر محدثین و فقہاء ہیں انھوں نے اس ضعیف حدیث پر عمل کر کے بتلادیا کہ سند آکسی جدیث کاضعیف ہونے کا میہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ووآ مخضور علیف ہے تا بت مجمی نہیں ہے۔

مثال نبر (٣) ترندى شريف ميں ہے كد حفزت معالات آ تحفور

علی کو خط لکھ کر معلوم کیا کہ سبزیوں مین زکوہ واجب ہے یا نہیں ، تو آپ علی اللہ کے انہیں ، تو آپ علی کے انہیں۔ نے ان کو لکھ اکد سبزیوں میں زکوہ نہیں۔

ام ترندی فرماتے ہیں کہ اسناد ھذ الحدیث لیسی بصحیح ۔ یعن اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ولیس بصح فی ھذاالباب عن النبی مالیہ شنی، یعنی اس مسئلہ بیں آ مخصور علیہ سے ایک حدیث بھی صحیح وارد نہیں ہے، مولانا عبدالر حمٰن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ وفی الباب عن علی وعائشہ ومحمد بن جحش وانس وطلحه لکنها کلها ضعیفة یعنی اس مسئلہ بیں حضرت علی، حضرت عائش، حضرت گرین جش حضرت انس اور حضرت طلحہ ہیں حضرت علی، حضرت عائش، حضرت گرین جش حضرت انس اور حضرت طلحہ ہیں دوایات ہیں لیکن سب کی سب ضعیف ہیں۔ غرض سبزیوں بیس زکوۃ واجب نہ ہونے کے بارے بیں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ گراس کے باوجود بقول امام ترندی تمام فقہاء و محد ثین کا ای پڑھل ہے یعنی ان کے نزدیک سبزیوں بین زکوۃ واجب نہ بیس نے امام ترندی کے الفاظ یہ ہیں۔

والعمل على هذا عندعامة اهل العلم يعنى ندكوره حضرت معاذ والى حديث الرعام محدثين و فقهاء كالحمل بــــ

معلوم ہوا کہ کسی صدیث کا ضعیف ہونا اس پر عمل نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتااور جو ضعیف حدیث کو مطلقاً مر دود قرار دیتا ہے اس کی بیہ روش اہل علم کے عام ند ہب کے خلاف ہے، فقہاءاور محدثین کا مجھی بیہ ند ہب نہیں رہاہے کہ جس حدیث کی سند کمزور ہواہے مر دود قرار دیا جائے اور اس پر عمل کرنا حرام ہو۔

(مثال نمبر م) ترفدی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آ مخصور اکرم عبداللہ فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پہنے اور منروریات پوری ہونے کے بقدر پیسہ ہے، اور پھر وہ سوال کرتا ہے تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گاکہ اس کا چبرہ مکروداور ہے رونق ہوگا۔

یں آ محصور اکر م علیہ کا بقیع مبارک میں جانے کا ذکر ہے، اور آپ کا یہ فرمان موجود میں کر خداو ند قدوس نصف شعبان کی شب میں آ مان دنیا کی طرف نزول فرمانا ہے۔ اور بے شارلوگوں کی مغفرت فرمانا ہے۔

به حدیث ضعف ب،امام بخاری بھی اس کو ضعف قرادیت بین،اوراس باب میں جشنی بھی حدیثیں بیں سب ضعف بین، گر مولانا عبدالر حلی مبار کوری فرمات بین که تمام احادیث کو ملاکر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور پھر فرماتے بین که فهذه الاحادیث بمجموعها حجة علی من زعمانه لم یثبت فی فضیلة النصف من شعبان شنی۔ (تخذص ۵۳)

لینی بیہ تمام حدیثیں ملا کر ان کے خلاف جمت میں ، جن کا دعویٰ ہے کہ نسف شعبان کی رات کی نصیات میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔

مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری کا یہ فیصلہ بتلا تا ہے کہ ضعیف حدیث کو مطلقاً رو نہیں کیا جاسکتا۔

(مثال نمبر۲) روزه دار سر مداگا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں حضرت انس کی روایت ہے جس میں آنحضور اکر م علی ہے دوزہ دار کو سر مدالگانے کی اجازت دی ہے، لیکن سے حدیث ضعیف ہے، اور اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ امام تر ندی فرماتے ہیں، حدیث انس اسنادہ لیس بالقوی لیخی حضرت انس کی حدیث کی سند قوی نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ والایصح عن النبی مالی فی هذالباب شنی، لیخی آنحضور اکر م علی کے سال بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود موالانا عبد الرحمٰن مبار کیوری فرماتے ہیں: فیه جواز الاکتحال بلا کو اهمة للصائم و به قال الاکثرون ۔ (تحقد ص ٤٣) می مین اس حدیث میں اور پھر فرماتے ہیں: عبر مدالگا جائزہے، اور ای کے قائل اکثر فقہاء و محد شن ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ سر مدالگا جائزہے، اور ای کے قائل اکثر فقہاء و محد شن ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ سر مدالگا جائزہے، اور ای کے قائل اکثر فقہاء و محد شن ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ المراجع ھو القول بالحواز من غیر کو اہمة لیمن رانج بات یہی ہے کہ بااکر ابت

روزه داركوسر مدلكانا جائزے۔

گویا محض حدیث کا سندا ضعیف ہونا ہر جگہ ای کے متروک ہونے کی علامت نہیں بنآ،اور نہ عام طور پر اہل علم کا کمی زمانہ جس سے ند ہب رہا ہے کہ حدیث کے سندا ضعف کو اس پر عمل نہ کرنے کا بہانہ بنالیا جائے، سے گمر ابی تو زمانہ حال کی ہے، جب ۔ علم حدیث کو البانی جیسے لوگوں نے اپنی تحقیقات عالیہ سے نواز نا شروع کر دیا ہے۔

(مثال نمبر 2) آدمی پر ج کب واجب ہوگا؟ امام تر ندی نے اس بار ہے میں حفزت عبداللہ بن عمر کی روایت ذکر کی ہے، اس میں ہے کہ ایک شخص تخصور علیات کے پاس آیا اور اس نے آپ سے پوچھا ج کب واجب ہوتا ہے، تو آپ علیات نے جواب دیاجب آدمی کے پاس زاد سنر اور سواری کا انتظام ہو توجے واجب ہوجاتا ہے۔

مولانا عبدالرحن مبار کپوری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ہیں ابراہیمن یزینوری ہواروہ متر وک الحدیث ہے، ابو بکر بن منذر کا کلام مبار کپوری صاحب نے نقل کیا ہے کہ اس بارے ہیں ایک حدیث کی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ (تحذی صاحب کے ۲)، اس حدیث کے جتنے متند شواہد ہیں ان ہیں ہے ایک بھی صحیح نہیں ہے، غرض کہ یہ حدیث ضعیف اور اس کے سارہے شواہد ضعیف گراس کے باوجود امام ترندی فرماتے ہیں:

والعمل عليه عند اهل العلم ان الرجل اذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه المحج. يعنى تمام الل علم يعنى فقهاء وحد ثين كالى حديث ير عمل ب، سب كا يبى فد جب ب، كه اگر آدى زاد سفر اور سوارى كامالك ب تواس يرج واجب ب بدام ترفدى تواس حديث كى سند بيس جو ضعف ب اس كى بالكل پرواه نه كرتے بوئ فرماتے بيل كه يه حديث حسن صحح ب، امام ترفدى كے اس فيصله ب معلوم بواكه حديث سند اضعف بونے كے باوجود مضمون كے اعتبار سے صحح اور حسن بحى بوق ب، اور سند كاضعف كوئى ايبا عفريت نبيس ب كه اس كى بنياد پر

صديث كانكارى كردياجائ

شاید کوئی صاحب البانیوں میں سے یہ کہیں کہ انام ترندی کو پیتہ ہی نہ ہو کہ
یہ حدیث سندا ضعف ہ، اس وجہ سے انھوں نے اس کو سیجے حسن کہہ دیا ہے، تو
عرض یہ ہے کہ یہ فلط ہ، انام ترندی کو خوب پیتہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں جو
ابراہیم بن یزید ہو کون ہے اور یہ بھی پیتہ ہے کہ اس پر کلام کیا گیا ہے، انام ترندی
فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن یزید ھو المحوری المکی وقد تکلم فیہ بعض
اهل العلم من قبل حفظہ، یعنی ابراہیم بن یزیدوہ خوری کی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے
اس پراس کے حافظ کی وجہ سے جرح بھی کی ہے۔

(مثال نمبر ۸) جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں ؟اس بارے میں امام ترند کی رحمۃ اللہ علیہ نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ آنخصور اکرم علیہ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔

اس مدیث کے بارے میں امام ترفدی فرماتے ہیں کہ اس کی سند بہت زیادہ قوی نہیں ہے،اس میں ایک راوی ابراہیم بن عثان ہے جو محر الحدیث تھا۔

مگراس کے باوجوداس حدیث پر محدثین کی ایک جماعت کا عمل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر چہ یہ حدیث سند اُصحِح نہیں ہے، مگر دوسرے قرائن بتلا رہے ہیں کہ اس حدیث کامضمون ثابت ہے۔

پس معلوم ہواکہ محض کسی حدیث کی سند ہی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ دوسرے قرائن سے بھی شہادت حاصل کی جائے گی۔اگریہ قرائن بتلارہے ہیں کہ حدیث سند اضعف ہونے کے باوجو داپنے مضمون کے اعتبارے صحیح ہے تواس کور د نہیں کیا جائے گا، عام محدثین اور اصحاب حدیث اور فقہاء کا یہی نہ ہب ہے۔

یہ تواس زمانہ میں البانیوں کی بدعت ہے اور متعصب اور غالی غیر مقلدین کا عقیدہ ومسلک ہے کہ سند میں ضعف دیکھ کرحدیث کومر دور قرار دیتے ہیں۔ (مثال نمبر ۹) حضرت غیلان بن سلمہ التھی نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ذکاح میں دس عور تیں تحمیں، غیلان ثقفی کے ساتھ الن دس عور توں نے بھی اسلام قبول کرلیا، غیلان ثقفی کے اسلام میں داخل جوجانے کے بعد آ نحضور علی نے ان سے کہا کہ ان دس عور توں میں چار کواپ لئے پہند کرلواس لئے کہ چارے زیادہ شادی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے تھے کہ بیہ صدیث غیر محفوظ ہے۔ لیعنی بیہ صدیث غیر محفوظ ہے۔ لیعنی بی صدیث محد ثین کی اصطلاح میں ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود امام ترندی فرماتے ہیں کہ والعمل علی حدیث غیلان بن سلمة عند اصحابنا منهم الشافعی واحمد واسخق (تحد ص ۱۹۰۶ ۲) لیعنی ہم المحدیث حضرات کے بہاں جن میں امام شافعی، امام احد، اور المحق بھی ہیں۔ غیلان بن سلمہ ہی حدیث مراکعی ہیں۔ غیلان بن سلمہ ہی حدیث مراکعی ہیں۔ غیلان بن سلمہ ہی حدیث مراکعی ہیں۔

ناظرین غور فرمائیں کہ امام ترندی خود امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کہ یہ جاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے لیعنی ضعیف ہے، اور خود ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اصحاب حدیث اور محد ثین کا ای پر عمل بھی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کہ سند کے ضعفہ کو محد ثین کے بیماں بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی کہ اس کی بنیاد پر حدیث کور کردیا جائے۔

(مثال نمبر ۱۰) آنحضور اکرم علی کی و فات کے بعد مسلہ چیش آیا کا آپ کو د فن کبال کیا جائے۔ صحابہ کرام اس بارے میں مختلف تھے، حضرت ابو کا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیں نے اس بارے میں آپ علی ہے ہے۔ کے بات کے بہر کو میں بھولا نہیں ہوں، آپ علی ہے نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی انہیاء علیم السلام کا روح وہیں قبض فرما تا ہے، جہال ان کے وفن ہونے کی خواہش ہوتی ہے، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی اس بات پر آنحضور علی تھی کہ قیمن وہیں ہوئی جہال پر آپ

عَلِينَةً كَى و فات بهو لَى تقى، اوروه جَكه حجرهُ عائشه تھا۔

آ مخصور علیہ کے دفن کاواقعہ تاریخ کی کتابوں ہیں ہاوراس کی شہرت تواتر کی حد تک ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی کو شک نہیں کہ آپ کی تدفین حجرہ کا کشہ میں ہوئی، واقعہ کی صور تحال تو یہ ہے لیکن حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث محد شین کی اصطلاح میں ضعیف ہے، اس لئے کہ اس کی سند میں ایک راوی مشکلم فیہ اور ضعیف ہے، سنئے! حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ کورہ حدیث کے بارے میں امام ترفدی کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں: هذا حدیث غریب و عبدالر حمن بن ابی بکو الملیکی یضعف عن قبل حفظہ ، یعنی یہ حدیث غریب ہے، اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر کے حافظہ کی وجہ ہے اس کی تضعیف کی جات کی اس حدیث کا خواتی ہی جاور مولانا عبدالرحمٰن مبار کیورتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ضعیف عن قبل حفظہ تضعیف کی جاتی ہے، اور مولانا عبدالرحمٰن مبار کیورتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ضعیف عرب کے عادم مولانا عبدالرحمٰن مبار کیورتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ضعیف عوبالرحمٰن بن ابی بگر کے صافظہ کی وجہ ہے۔

(をいりの)

ناظرین غور فرمائیں کہ حدیث میں جو مضمون ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بحر کے اس فرمان پر آمناصد قنا کہااور آخضور علیف کے وفن کے بارے میں صحابہ کرام کے مامین جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ امت کا ہر فرد جانتا ہے کہ آنحضور علیف کی تدفین کی جگہ وہی ہے جہال آپ علیف کا انتقال ہوا تھا گین محد ثین نے جب حضرت ابو بحر کی اس حدیث کو روایت کیا تو ان کی اصطلاح میں (جو حدیث بالکل صبح تھی) وہ ضعف قرار پائی۔ روایت کیا تو ان کی اصطلاح میں (جو حدیث بالکل صبح تھی) وہ ضعف قرار پائی۔ سے ان اللہ ما عظم شانهٔ

ند کور دبالا بیان کردوحقائق اور مثالوں سے بیہ جان لینا قطعاً مشکل نہیں ہے کر کسی حدیث کا محض ضعیف ہو نااس کے متر وک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، نہ محدثین کاکسی زمانہ میں دستور رہاہے کہ جو حدیث فنی واصطلاحی اعتبارے ضعیف قرارپاتی ہواس پران کا عمل ندرہاہو، یہی وجہ ہے کہ صدیث پر عمل کرنے یانہ کرنے بارے بیں صرف محد ثین کے صحیح وضعیف ہونے کا صدیث پر حکم لگانے کو نگاہ بیں نہیں رکھا جائے گا کہ زمانہ خیر القرون اور اسلاف بیں ان حدیثوں پر عمل ہوا ہے یا نہیں ، اگر کوئی حدیث عام طور پر اسلاف بیل معمول بہ مہی ہوتوں پر عمل ہوا ہے یا نہیں ، اگر کوئی حدیث عام طور پر اسلاف بیل معمول بہ رہی ہے تو محد ثین اس کوا پنی اصطلاح کے اعتبار سے خواہ ضعیف قرار دیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ حدیث پر زمانہ خیر القرون میں عمل نہیں رہا ہے ، یاا سلاف نے عموماً اس کو قبول نہیں کیا ہے تو وہ حدیث معمول بہ قرار نہیں پائے گی، خواہ محد ثین کی اصطلاح کے اعتبار سے وہ صحت کے اعلیٰ در جہ بی پر کیوں نہ ہو۔

جولوگ اس حقیقت ہے واقف ہوں گے وہ غیر مقلدین البانیوں کی اس چنے ویکار پر قطعاً دھیان نہیں دیں گے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے اس لئے اس پر عمل جائز نہیں، یہ البانیوں کا دھو کہ ہے، فریب ہے، اور امت کو سنت ہے برگشۃ کرنے کانہایت مکروہ طریقہ ہے، اور یہ فی الاصل انکار حدیث کا چور دروازہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کودین کی صحیح سمجھ عطاکرے، ہم خداہے دعاکرتے ہیں کہ ہماری پید چند سطریں قار کین کیلئے باعث تسلی و تشفی ہوں۔



#### 1

## اجادیث کے ردو قبول کے بارے میں غیر قلدین

# اپنے مخصوص نظریہ کے پابند ہوتے ہیں۔

يم ولاد وارحس والرحيم

ترک تقلید اگر للہیت واخلاص کے ساتھ اختیار کی جائے اور مقصد اس کا محض یہ ہو کہ آدی صرف وہی بات لینا چاہتا ہے جس کا جُوت براہ راست کتاب وسنت ہے ، تو اس کا انکار ہم نہیں کرتے، گر اس کیلئے ضروری ہے کہ آدی ان متمام باتوں کو قبول کرے جس کا جُوت کتاب وسنت ہے ہو، یہ نہ ہو کہ ایک خاص فکر زہن میں پہلے نے موجود ہواور جواحادیث اور قر آن کی جو آیات اس فکرے مطابق نظر آئے تو اس کو قبول کر لیا جائے ،اور ان تمام احادیث و آیات کا انکار کیا جائے یا اس کی یہ معنی تاویل کی جائے جو اس خاص فکر اور نقط نظر کے خلاف ہو، ایسا کر ناہمارے کردیک کتاب وسنت کو این اس خاص فکر کیا بند بنانا ہے، اور اس کانام ہمارے نزدیک اتباع نفس اور خوا شات نفسانی کی پیرو کی ہے وہ سر اسر صلالت اور گر ابی ہے۔

آج ترک تقلید کانعرہ بلند کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے ای اتباع نفس کے مریض ہیں، ان کا کتاب وسنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کھو کھلا ہے، اس کوہم نے بار بار اور دلاکل کی روشنی ہیں اپنی کتابوں اور مضامین ہیں واضح کیا ہے۔

دور حاضر کے غیر مقلدین نے ترک تقلید اگر اخلاص کیماتھ اختیار کیا ہو تا تو ہماراان سے کوئی نزاع نہیں تھا۔اور اگر ہم بیدد کیھتے کہ وہ ہرچیج حدیث پر اپنا نقد دل نجھاور کرتے ہیں تو ہم ان کی ستائش کرتے، مگر صور تحال اس کے مالکل، پابند بنانا چاہتا ہے ، بیر راہ ہرایت کی نہیں منلالت کی راہ ہے ، جس سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنا چاہئے۔

اس مضمون کے ساتھ ہم نے اپناایک دوسر امضمون بھی شامل کر دیا ہے جس کا عنوان ہے'' ضعیف احادیث کا مطلقاً اٹکارکر ناا نکار حدیث کا دروازہ کھولناہے''

اس مضمون ہے معلوم ہوگا کہ محض سند کو دیکھ کر کسی صدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا تحکم لگانا اور اس کو نا قابل عمل قرار دینا یہ محد ثین کا نظریہ نہیں تھا، سند أایک حدیث ضعیف ہوتی ہے مگر وہ لا گق اتباع اور محد ثین کے مزدیک قابل عمل سمجھی جاتی ہے، اس وجہ ہے کہ وہ دور اول کے لو گوں میں معمول بہ رہی ہے، اس طرح آگر کوئی حدیث سندا صحیح ہو مگر دور اول میں اس پر عمل نہیں رہا تو محد ثین کے یہاں اس کا عمل کیلئے اعتبار نہیں کیا جاتا۔

غرض جواحادیث صحابہ کرام اور تابعین عظام کے دور میں معمول بہارہی بیں خواہ وہ محد ثین کی اصطلاح میں کسی وجہ سے ضعیف قرار پاتی ہوں ان احادیث کا رد کرنا قطعاً جائزنہ ہوگا۔

میرا یہ مضمون زمزم میں شائع ہو چکا ہے، اب اس کو کتابی میں کتابی والے مضمون کی مناسبت اوراس سے رشتہ و تعلق کی بنیاد پر شامل کر دیا گیا ہے۔

تاظرین اس کا خیال رکھیں کہ کتابی والا مضمون صرف ایک شب وروز

کے مختلف او قات میں تح ریم کیا گیا ہے، اس طرح کی ہنگامی اور عجلت والی تح ریم میں نقص اور خطاکارہ جانا عین ممکن ہے، اس لئے اگر کی صاحب کو اس کتابی کی کی خلطی کا احساس ہو تو وہ مطلع فرمائیں، کرم ہوگا۔ اور اگر کسی صاحب کو کتابی کے مضمون پر کوئی اشکال ہو تو براہ راست وہ جھے سے اس بارے میں خط و کتابت کر کے مضمون پر کوئی اشکال ہو تو براہ راست وہ جھے سے اس بارے میں خط و کتابت کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔

ہمٹر ایک اور اگر کے ہیں۔

ہمٹر ایک ایک میں کی ایک ایو بکر کے ایک ایک کا میں ایک کر سے تیں۔

| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| مله حقوق بحق مئولف محفوظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| صَريثِ بِالرصِ عَيْرَ عَلَدَ إِن كامِعِيارُ وَوَقَوْلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نام كتاب:     |
| مُولاًا مُخْمِلًا لَهُ فَكِيدُ عَالِيهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّمِي | مولف:         |
| ع كاظ يرمرز لا مور 7574180 042-7574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مطبع:         |
| त्रार्थ (शर्पाणीयहरू है। एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ثانش :        |
| ر مكتبه أكل السنة والجماعة سركودها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئا <b>ر</b> : |
| 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| مكته وارد مراز ادلا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1)           |
| التبدالداد كالمان كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (r)           |
| عبدهانياتان كرنته إعلى المرت المناكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (F)           |
| مكتبه مجيد لمانان المراج المرا | (4)           |
| اداره تاليفات اشرفيه كماتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (0)           |
| فدري كتب خاندآ رام باغ كراچي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)           |
| مكتبه عمر كار و ق مز د جامعه فالموقية كرا چي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2)           |
| اظهراسلام كمركب فسنشز رجيم يارخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (A) V         |
| مكتبه فاروقيه كمله جنگئ بشاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (9)           |
| دارالكتب صدر پكازه محلّه جنگی پشاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1•)          |
| - Committee of the comm |               |

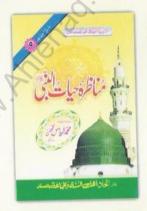









مكتبه الل السنة والجماعة 87 جنول لا بورروذ سرورها فون 3881487

87 جنونى لا يوررو دُسرگودها فون 3881487-0307 موياكل 8156847-0307